سلسلة قطط الانبياء

15

# 

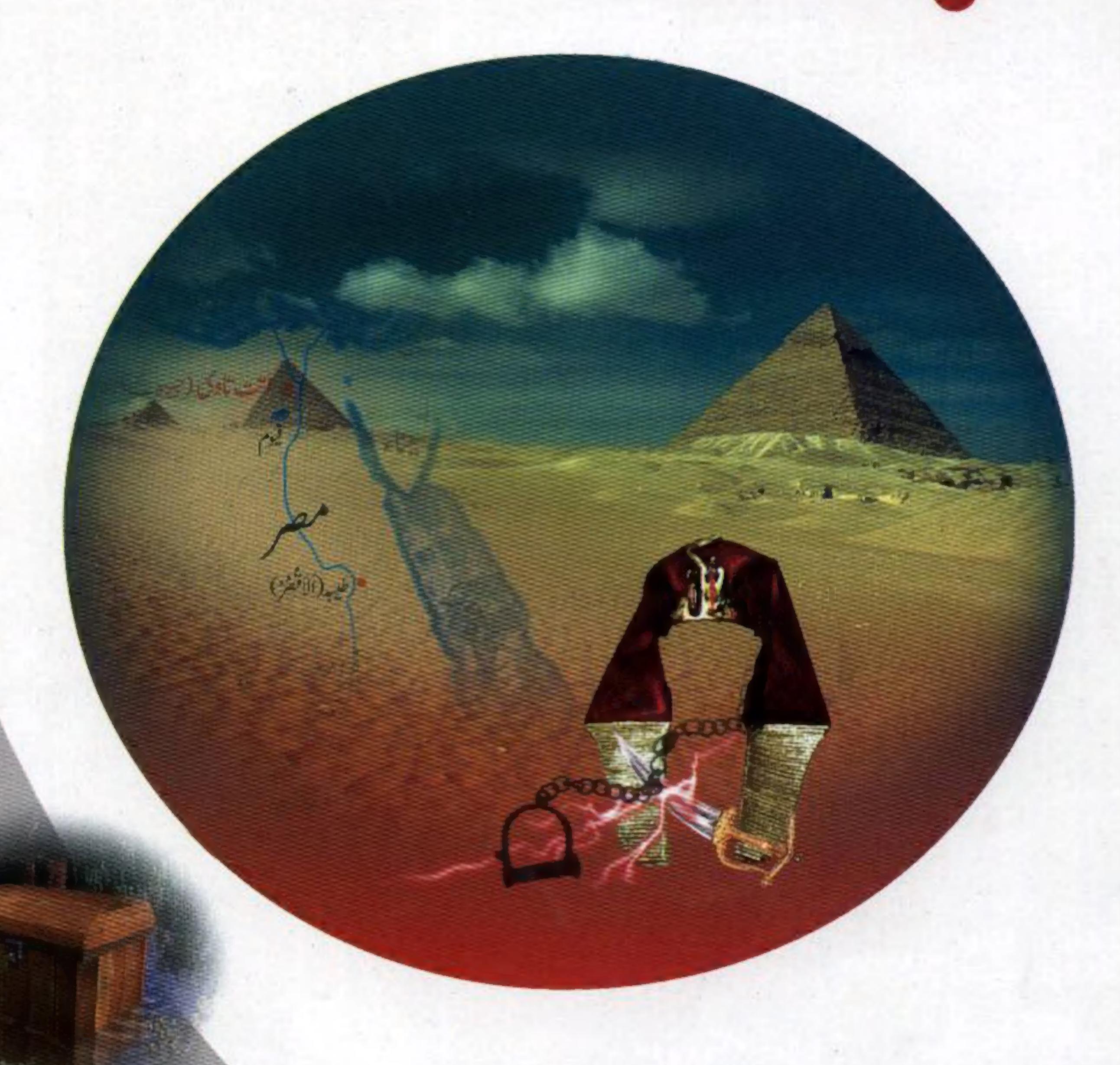

الثنياق الهد



www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru 15

193937: FE 0092 21 43

1251511 2 001 718





قصه سيدنا مُوسِٰى 1



# اختیاق ۱ هد

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru





4393937: 20092 21 4393935



سلیم اور فاروق سکول سے گھر آئے تو ان کے چہروں پر بے چینی کے اثرات نمایاں تھے۔ان کی والدہ نے بیہ بات فوراً ہی محسوں کرلی، وہ بولیں:

"خيرتو ہے، آج تم کھے پريتان سے لگ رہے ہو؟"

"ای جان! کیا ہزار ہاسال پہلے مرنے والے کسی شخص کی لاش آج تک سے سلامت

رہ سکتی ہے۔ "سلیم نے کہا۔

"ہاں! کیوں نہیں، انبیاء کے جسموں کومٹی نہیں کھاتی۔ قبروں میں ان کے جسم

بالكل سلامت بين-"

"مين انبياء كى بات نبيل كرر باءاى جان!"

" پیارے نبی محمد مَثَاثِیْ کے بچھ صحابۂ کرام کے جسم بھی بالکل سلامت نظر آئے ہیں۔ کسی ضرورت کے تحت ان کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم بالکل تروتازہ تھے۔ "

سلیم کی والدہ نے پیار بھرے کہتے میں کہا۔ "میں ان کی بات بھی نہیں کررہا۔" سلیم پھر بول اُٹھا۔

"تب پھرتم كى بات كرر ہے ہو؟"

" بنی گناه گار، دنیا دار آ دمی کی لاش بھی بالکل درست حالت میں رہ سکتی ہے؟" " دنہیں، بالکل نہیں۔" ان کی والدہ فوراً بولیں۔

"تب پھر ہمارے ماسٹر صاحب نے الیی بات کیوں کہی۔ وہ ہمیں آ ثارِ قدیمہ پر مضمون پڑھا رہے تھے۔ اس دوران میں انھوں نے بتایا کہ ہزار ہاسال گزر جانے پر بھی فرعون کی لاش آج تک سیجے حالت میں موجود ہے۔"

"اوه!اب میں مجھی، وہ اور بات ہے بیٹا۔"

"جی کیا مطلب؟ کیا آپ بھی وہی کہتی ہیں جو ہمارے ماسٹر صاحب نے

الما ہے۔

"بال بیٹا! انھوں نے درست بات بتائی ہے۔"
"دلیکن کیسے امی جان! آخر یہ کیسے ممکن ہے؟"

"اس کا جواب ایک دوجملوں میں تو دیانہیں جاسکتا۔ بیکہانی تو شروع سے لے کرآ خرتک سنانا پڑے گی۔"

"پھرآپ ہمیں آج ہی ہے کہانی سنائے۔ ہم بہت بے چینی محسوس کررہے ہیں۔" "اچھی بات ہے۔عشاء کی نماز کے بعد سہی، اس سے پہلے تو گھر کے کام کاج

The state of the service of the state of the state of the state of the service of the state of t

"فيك ہے اى جان!

عشاء کی نماز کے بعد سلیم اور فاروق نے اپنی والدہ کے بستر پر قبضہ جمالیا۔ وہ ان کے ساتھ والے بستر پر لیٹ گئیں، اس حالت میں انھوں نے کہانی شروع کی:
"اس واقعے کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ پہلے تہہیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ سیدنا یعقوب علیا کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیا کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ مصر کی حکومت کے اہم عہدیدار بن گئے تھے۔ بعد میں بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ مصر کی حکومت کے اہم عہدیدار بن گئے تھے۔ بعد میں

انھوں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی وہیں بلالیا تھا، اور مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔سیدنا بوسف عَلیّلا کی وفات کے بعد بھی بنی اسرائیل

نسل درسل مصر میں آبادر ہے۔

ادھرمصر میں ایک کے بعد دوسرا بادشاہ آتارہا۔ پھرایک بادشاہ ایبا آیا جواللدکے



وجود کا منکر، حد درجے ظالم اور مغرور تھا۔ بید کافر بادشاہ اس حد تک بڑھا کہ خود کو اللہ کہلوانے لگا، یعنی خود معبود بن بیٹھا۔ اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں سے اپنی عبادت کرانے لگا۔ یہی بادشاہ آج فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو مصر کے ہر قدیم حکمران کا لقب فرعون تھا۔

بیفرعون حدسے بڑھ گیا۔اس نے لوگوں پرظلم کرنا شروع کر دیا۔اس نے اپنی



رعایا کوگروہوں میں تقسیم کر دیا تا کہ ان پر آسانی سے حکومت کر سکے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم عَیالہ کی نسل سے تھے اور اس وفت یہی لوگ زمین پر سب سے بہتر تھے۔لیکن اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا اور ان پرظلم وستم کرنے لگا۔

اسی فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس کی طرف بڑھ

## ب ان لاش



اے بادشاہ! بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دےگا۔ اہلِ مصراس کے ذریعے سے ہلاک ہوجائیں گے۔'

31/2 1 32 1 pt

خواب کی تعبیرس کر فرعون نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس لڑکے کو زندہ ہی نہیں جھوڑ ہے گا۔ پنانچہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے سیا ہیوں کو حکم دیا:

'جونہی بنی اسرائیل کی کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔''

"أف توبه! كس قدر ظالمانه هم دياس في" فاروق في كانپ كركها"بال بچو! اس كي هم پر عمل شروع بهو گيا-الله تعالى فرما تا ہے:
"ب شك فرعون في زمين ميں سركشى كى ، اور اس في ابل مصر كے كئ گروہ بنا ديدان ميں سے ايك گروہ كواس في كمزور جان كرد با ركھا تھا۔ وہ ان كے بيٹے ذرئح كرتا اور ان كى بيٹياں زندہ ركھتا۔ بلاشبہ وہ

فساديوں ميں سے تفائ

یہاں زمین سے مرادمصر ہے اور گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔" امی جان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔

"اب بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑے کوتل کیا جانے لگا۔ آخران خوفناک حالات میں ایک خوبصورت، نورانی چہرے اور دل کش جسم والا بچہ پیدا ہوا۔ یہی سیدناموی علیا متھے۔ موی علیا کی والدہ پریشان ہوگئیں کہ اب کیا کریں۔ فرعون کے جاسوسوں کی نظروں سے اس بچے کوکس طرح بچائیں۔ آپ کی والدہ ایک انتہائی ایمان دار، نیک اورعبادت گزار خاتون تھیں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔

الله تعالى في سيدنا مولى عليه كى والده كى دعا قبول كرلى اوران كى طرف الهام كيا:

الله تعالى في سيدنا مولى عليه كى والده كى دعا قبول كرلى اوران كى طرف الهام كيا:

الله دووه پلا، جب تؤاس كے بارے ميں ڈرے تو اسے دريا ميں دوال دينا، اور نہ ڈرنا اور نہ فم كھانا۔ بے شك ہم اسے تيرى طرف لوٹانے والے ہيں اوراسے رسول بنانے والے ہيں۔

سیدنا موسی علیه کی مال نے اللہ تعالی کے تھم پر عمل کیا۔ ایک صندوق بنوایا۔ اس میں اپنے لخت ِ جگر کو رکھا اور صندوق دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ صندوق آ ہتہ آ ہتہ ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ انھوں نے اپنی بیٹی سے کہا:

'بیٹی! تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ تا کہ معلوم ہو، یہ کدھر جاتا ہے۔' سیدنا موسیٰ عَلیْلاً کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق پرنگاہ جمائے چلتی رہیں،لیکن وہ صندوق کواس طرح دیکھرہی تھی کہ فرعون کے سیاہیوں کواس پرشک نہ گزرا۔



صندوق الله تعالى كى حفاظت میں یانی پر تیررہا تھا۔ وہ ساطل کے قریب آتا چلاگیا۔ دریا کے کنارے فرعون کاکل تھا۔ وہ اس کل کے قریب آ کر تھیم گیا۔ الیے میں ملکہ کی چندنوکرانیاں اوھرسے گزریں۔ان کی نظر صندوق پریٹری۔وہ تیزی سے اس کی طرف برهیں اور اس کو دریا سے نکال لیا، انھوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی کے سامنے جارکھا۔فرعون کی بیوی نے صندوق کے اندر حرکت محسوس كى \_ اس كا دل دهرك أنهار وه صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بے تاب ہوگئ، اور صندوق کے اندر ایک یج کود کھے کر جیرت زدہ رہ گئے۔ وہ ایک انتهائي خوبصورت دوده يبتا بجه تفاراس کے چیرے یہت زیادہ معصومیت کی۔ بچەصندوق كے اندر پرسكون انداز ميں لیٹاہوا تھا۔ جب اس کی نظریں نے پر

پڑیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے فوراً بیچے کو اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے فوراً بیچے کو اپنی ہاتھوں میں اُٹھالیا۔ اسے اپنے سینے سے لگایا، یوں جیسے اس کا اپنا بچہ ہو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔

فرعون کو بیجے کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ بیچے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا، بیوی سے بولا:

'دِي......يَ: 'دِي.......يَ...'

چروه اپنے سپاہیوں کی طرف مُوااوران سے بولا:

فرعون کی بیوی بیہ سنتے ہی رونے گئی۔روتے ہوئے اس نے فرعون سے کہا: 'بیاتو میرے لیے اور تیرے لیے آئھوں کی ٹھنڈک ہے۔اسے تل نہ کروشاید بیہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔'



بیوی کی آنگھوں میں آنسود مکھ کر فرعون نرم پڑ گیا۔اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ اولا دکی نعمت سے محروم ہے، چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا:
'اچھااسے جھوڑ دو۔اس کے پاس ہی رہنے دو۔'

یہ کہہ کروہ واپس مڑگیا۔فرعون کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچہ پُرسکون انداز
میں اس کے سامنے لیٹا تھا،لیکن وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھوک ستانے لگی۔ وہ
رونے لگا۔فرعون کی بیوی سمجھ گئ بچے کو بھوک لگی ہے۔اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا:
' بیچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لائی جائے۔'

نوکرانیاں گئیں اور ایک دودھ بلانے والی کو لے آئیں۔اس نے بچے کو دودھ بلانے کی کوشش کی اکین بچے نے اس کا دودھ نہ بیا۔ وہ سلسل رور ہاتھا۔

نوکرانیاں ایک اور دودھ پلانے والی کو لے آئیں۔ بیچے نے اس کا دودھ بھی نہ پیا۔ اس طرح ایک ایک کرکے دودھ پلانے والیاں آئی رہیں اور ناکام ہوکر واپس لوٹتی رہیں۔ فرعون کی بیوی پریشان ہوگئی کہ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس نے نوکرانیوں کو تھم دیا:

اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے جو اسے دودھ پلاسکے۔'

وہ اسے بازار میں لے گئیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئیں۔ ہر ایک نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوسکی۔ بچے کی بہن سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نو کرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی: ' میں تہہیں ایک گھر والوں کا بتا نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟' نوکرانیاں بے چینی کے عالم میں فوراً بولیں: 'کہاں ہیں وہ؟ ہمیں ان تک لے چلو۔'

سیدنا موسیٰ عَالِیْا کی بہن انھیں گھرتک لے آئی۔نوکرانیاں بیچ کو لیے اندر داخل ہوئیں۔سیدنا موسیٰ عَالِیْا کی والدہ نے بیچ کو دیکھا،لیکن انھوں نے اپنے دل پر قابو پالیا



نوکرانیاں بیدد مکھ کر جیران رہ گئیں۔ ان میں سے ایک نوکرانی بیخوش خبری سانے کے لیے دوڑی۔اس نے فرعون کی

بيوى كو يتايا:

'ہم نے دودھ پلانے والی تلاش کرلی ہے۔' وہ بہت خوش ہوئی۔اس نے سیرنا موسیٰ علیٰلِا کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئیں۔وہ وہاں پہنچیں تو فرعون کی بیوی نے کہا:

'میری خواہش ہے کہ آپ بچے کول میں رہ کر دودھ پلائیں۔ میں آپ کو مالا مال کر دوں گی۔'

اس كى بات سن كرسيدنا موى علينا كى والده نے كہا:

' مجھے افسوں ہے، میں آپ کے پاس کل میں نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے سوہر اور میرے بیل کے بیل میں نہیں رہ سکتی ہوں۔' اور میرے بیل میں انھیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔' اس بر فرعون کی بیوی نے کہا:

الیکن یہ بچہتو آپ کے علاوہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، پھر بیہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟'

جواب شيل انھوں نے کہا:

'میں بیچ کواپنے گھر لے جاتی ہوں۔ میں اسے دودھ پلانے اوراس کی و کیچ بھال کرنے کی ذمہ داری تبول کرتی ہوں۔'

ييس كرفر عون كى بيوكى نے كہا:

'اچھی بات ہے، یونہی سہی، کیکن میری ایک شرط ہے، بچہ جونہی دودھ جھوڑ نے کی عمر کو پہنچ، آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی تا کہ بیال میں پروان چڑھے اور میری مگرانی میں رہے۔'

سیدنا موسی علیه کی والدہ نے حامی بھرلی۔فرعون کی بیوی نے تھم جاری کیا:
"اس دودھ پلانے والی کی تنخواہ مقرر کردی جائے۔ اس کے علاوہ
دوسرے اخراجات، ملبوسات اور ضرورت کی سب چیزیں اسے مہیا
کی جائیں۔

اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ کی والدہ اپنے لخت ِ جگر کو اپنے سینے سے لگائے گھر لوٹ آئیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:



آئھيں سُنڈى ہوں اوروہ غم نہ کھائے اور وہ جان کے کہ بے شک
اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کین اکثر لوگ نہیں جانے۔'
''سیان اللہ! یہ بات س کر کس قدرخوشی ہورہی ہے۔' سلیم بول اُٹھا۔
''ماشاء اللہ! اب آ گے سنو! جب دودھ پلانے کا زمانہ پورا ہوگیا تو موکی علیہ کوکل میں بھیج دیا گیا۔ اب سیدنا مولی علیہ کی پرورش فرعون کے کل میں شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ جوان ہوگئے۔ آپ بہت باحوصلہ اور بلنداخلاق والے تھے۔فقراء اور مسکینوں پر زی فرماتے تھے۔کمزوروں اور نا داروں کی مدد فرماتے تھے،مظلوموں کے کام آتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں شہر کے ایک راستے سے گزررہے تھے جس وقت کوئی زیادہ آ مہ و رفت نہیں تھی۔ ایسے میں آپ نے دو آ دمیوں کو جھگڑتے جس وقت کوئی زیادہ آ مہ و رفت نہیں تھی۔ ایسے میں آپ نے دو آ دمیوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو آپ کی قوم یعنی بنی امرائیل سے تھا اور دوسرا قِبْطِی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔

اسرائیلی نے جونہی آپ کو دیکھا، بلند آواز میں مدد کے لیے پکارا۔ وہ آپ کو جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ بھی بنی اسرائیل سے ہیں اور فرعون کے کل میں پلنے کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کہا: 'اے مویی! اس قبطی کے مقابلے میں میری مدد کریں۔'

آپ ان دونوں کی طرف بڑھے۔ وہ ایک دوسرے سے تھم گھا تھے۔ ایک دوسرے کو مارر ہے تھے۔ ایک دوسرے کو مارر ہے تھے۔ سیدناموی علیا نے تبطی کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔
سیدناموسی علیا نے جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے

اللہ تعالی ہے معافی مائلی۔ اللہ تعالی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی جیسا کہ قرآنِ کریم میں ہے:

'اے میرے پروردگار! ہے شک میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے لہذا

تو میری مغفرت فرما، چنانچہ اللہ تعالی نے اسے بخش دیا۔ بلاشبہ وہ بہت

بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔'

فرعون تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اتنا اندازہ اسے



ہوگیا کہ بیکی اسرائیلی کا کام ہے، لیکن وہ بینہ جان سکا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اس نے ٹوہ لگانے والے لوگ روانہ کر دیے تا کہ ل کے بارے میں معلوم کرسکیں۔

ادھرسیدنا موی علیہ نے شہر میں فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے رات بسری۔ وہ خوف زدہ سے کہ کہیں فرعون کو معلوم نہ ہوجائے کہ بیان کا کام ہے۔ دوسرے دن صبح آپ اسی واقعہ کی وجہ سے پریشانی میں گم چلے جا رہے سے کہ اچا نک اسی اسرائیلی نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آج وہ ایک دوسرے آدی سے جھگڑر ہا تھا۔ یہ دکھے کر سیدنا موی علیہ غصے میں آگئے۔ آپ نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا:

و بلاشبه تو توبهت گراه محص ہے۔

وه اسرائیلی ڈرگیا۔اس نے خیال کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہوہ پکاراُٹھا:

'اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی قتل کرنا جا ہتا ہے، جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔'

جونہی اسرائیل نے بیالفاظ کیے کہ قبطی کوسیدنا موسی علیہ اسے ہلاک کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، فرعون تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اسے بھی معلوم ہوگیا کہ قبطی کے قاتل سیدنا موسیٰ علیہ ہیں۔اس نے فوراً اپنے سیاہیوں کو حکم دیا:

"موی کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔

فرعون کے دربار میں ایک بھلا آ دمی بھی موجود تھا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہا سے محبت

کرتا تھا، جونہی اس نے فرعون کو بیت ما دیتے سنا، وہ دربار سے نکل آیا اور ایک مخضر راستے سے ہوتا ہوا سیدنا موکی علیلا تک پہنچ گیا۔ ان کے سامنے بہنچ ہی اس نے کہا:

'اے موئی! بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کر ڈالیس۔ لہذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خوا ہوں میں سے ہوں۔'

آپ اسی وقت شہرِ مصر سے نکل گئے۔ آپ کو ڈرتھا کہ کہیں قبطیوں میں سے کوئی انھیں پکڑ نہ لے۔ آپ کو تو راستے بھی معلوم نہیں تھے۔ پچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں گئے، کس کے پاس جائیں گے، کون انھیں پناہ دے گا۔ بس چل پڑے اور چلتے رہے۔ آپ ڈرے ڈرے اور چلتے رہے۔ آپ ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے ادھر اُدھر دیکھتے اور ساتھ دعا بھی کررہے تھے:

الے میرے رب تو جھے ظالم قوم سے نجات دیے۔

راستہ بہت خشک، ویران اور موسم گرم تھا۔ انھیں کھانے کو بھی کچھ نہل سکا۔ سفر میں انھیں بہت خشک، ویران اور موسم گرم تھا۔ انھیں کھانے کو بھی کچھ نہل سکا۔ سفر میں انھیں بے شار تکالیف برداشت کرنا پڑیں، تاہم آپ نے سفر جاری رکھا۔ آپ فرمارے شھے:
'جھے اُمید ہے کہ میرارب جھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔'

آخرآپ مدین کی سرزمین تک جا پنچ۔ آپ اس وقت بہت تھے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے۔ آپ اس وقت بہت تھے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کو یہاں ایک کنوال نظر آیا۔ راستے میں آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا تھا۔ آپ تھے بھی نگے پاؤں، مسلسل چلنے کی وجہ سے جوتے بھس کرکہیں گر گئے تھے۔

آپ نے کنویں پرلوگوں کا بچوم دیکھا۔ وہ کنویں سے خود بھی پانی پی رہے تھے اور



ائی بریوں اور دوسرے جانوروں کو بھی بلارے تھے۔

وہ سب اس کوشش میں تھے کہ آگے بڑھ کر پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔
کنوئیں سے پچھ فاصلے پر دولڑ کیاں کھڑی تھیں۔ان کے پاس بھی بکریاں تھیں۔لیکن
وہ مردوں کے ہجوم میں گھنے سے عاجز تھیں اور ان لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر
رہی تھیں۔

۔ سیدناموی علیا فورا سمجھ گئے کہ انھیں مدد کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ ان کے



پاس پنچ اوران کے بولے: اور ان کے بولے: اور ان کے بادلی ان کے ب "تہارا کیا معاملہ ہے؟"

' ہم ان کے فارغ ہونے کا انظار کر رہی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم کنویں تک کیسے جاسکتی ہیں۔ جب بیسب اپنے جانوروں کو پانی پلانچکیں گے، تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ہمارے ابا جان ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔' لڑکیوں نے موسیٰ عَلِیْلاً کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

ان کی بات سن کرسیدنا موسی علیه نے بکریوں کو کنویں کی طرف ہانکا اور کنویں کے پاس لے آئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں پر بھاری پھرر کھ دیا کرتے سے جسے تقریباً دس آ دمی اُٹھاتے تھے۔ سیدنا موسی علیه نے اکیلے وہ پھر ہٹایا اور ان کی بحریوں کو پانی پلا دیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس پر آپ کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل دیں۔

سیدناموسی علیه کریوں کو پانی پلانے کے بعد پھرسائے میں آبیٹھے۔اس وقت آپ نے اللہ تعالی سے اس کے فضل وکرم اور نعمتوں کا سوال ان الفاظ میں کیا:

'اے میرے رب! بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے، میں
اس کا مختاج ہوں۔'

ادھر دونوں بچیاں گھر پہنچیں۔ والدکوان کے جلد واپس آ جانے پر جیرت ہوئی۔ یہاں پہنچ کر امی جان خاموش ہوگئیں۔انھوں سلیم اور فاروق کی طرف دیکھا وہ دونوں کہانی سننے میں پوری طرح مگن تھے۔

## بكران لاش

امی جان نے مسکرا کر کہا، اب مجھے نیند آرہی ہے۔ باقی کہانی کل یہیں سے شروع کریں گے۔ ان شاء اللہ۔ بچے ماں کا تھم مانتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ جانے کے لیے پڑھے ای کہانی کا اگلاحصہ ' جادوگروں سے مقابلہ''



دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا بہت سامان ہے

کہیں پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان

کہیں پرشکوہ اہرام ، کہیں بگھرے ہوئے شکتہ کھنڈرات

کہیں محلات کے ادھور سے ستون اور

کہیں عجائب گھروں میں رکھے نوادرات!

البتہ ''لاش'' سے عبرت کا واقعہ بہت انو کھا ہے

کوئی لاش عبرت کا باعث کسے بن سکتی ہے؟

اس لاش کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟

اوراس لاش کے گرد کیا کیا کہانیاں گردش کررہی ہیں؟

اوراس لاش کے گرد کیا کیا کہانیاں گردش کررہی ہیں؟

بیسب ''پرانی لاش' کے مطالعے سے پتا چلے گا

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru

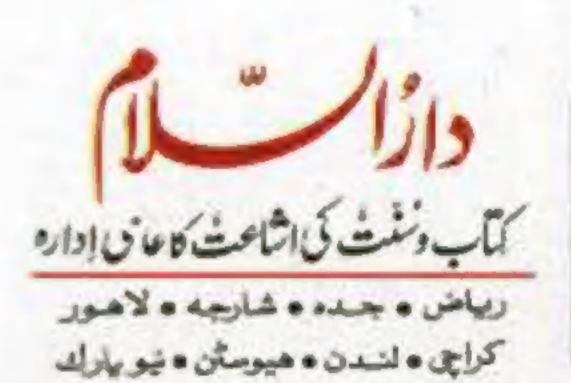

